## نصائح مبلغين

(مبلغین کے لئے زریں ہدایات جو حضور نے ۱۲ مارچ ۱۹۱4ء کوارشاد فرمائیں)

ار سيد ناحضرت مرزا بشيرالدين محمود احمر خليفة المسج الثاني ممده و نعلی علی رسوله الکریم

بىم الله الرحن الرحيم

## نصائح مبلغين

جن کے بالاستیعاب و بامعان نظر پڑھنے سے ثابت ہو تا ہے کہ فی الواقعہ یہ تھیجتیں کرنے والا خلافت مسیح موعود کی مند پر بیٹھنے کااہل تھا۔ حضور نے بہت تفصیل سے تقریر فرمائی تھی۔ لکھنے والا نو مثل تھا اور نظر ثانی بھی نہیں کرائی جاسکی۔ تاہم مجھے اطمینان ہے کہ بہت ساحصہ حضور کی تقریر کے مفہوم کا اس میں آگیا ہے۔ ناظرین پڑھ کر اس پر عمل کریں کہ احمدی جماعت کا ہر فرد دراصل ایک مبلغ ہے۔ (نوٹ از مرتب کندہ)

سب سے پہلے مبلغ کے فروری ہے کہ وہ است عافل نہ ہو ترکیہ نفس کرے۔ صحابہ کی نبت تاریخوں میں آتا ہے کہ جنگ رر موک میں دس لاکھ عیسائیوں کے مقابل میں ساٹھ ہزار صحابہ شخے۔ قیصر کا داباد اس فوج کا کمانڈر تھا اس نے جاموس کو بھیجا کہ مسلمانوں کا جا کر حال دریافت کرے۔ جاموس نے آکر بیان کیا مسلمانوں پر کوئی فتح نہیں پا سکتا۔ ہمارے سپای لڑک آتے ہیں اور کمریں کھول کر ایسے سوتے ہیں کہ انہیں پھر ہوش بھی نہیں رہتی ۔ لیکن مسلمان باوجو دون کو لئے میں رہتی ۔ لیکن مسلمان باوجو دون کو بات تھی جس سے صحابہ نے دین کو قائم کیا۔ باوجو داسٹے تھکے ماندے ہونے کے بھی اپنی نشس کا خیال رکھا۔ بعض دفعہ انسان اپنے تبلیغ کے فرض میں ایسا منہمک ہو جاتا ہے کہ پھراسے نمازوں کا بھی خیال نہیں رہتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہئے ہر ایک چیز اپنے اپنے موقعہ اور محل کے مطابق اور اعتدال کے طور پر ہی ٹھیک ہوا کرتی ہے۔ لوگوں کی بھلائی کرتے ہوئے یہ نہیں ہونا چاہئے کہ انسان اپنی بھلائی سے بے فکر ہو جائے۔ پس ضروری ہے کہ وہ اپنا تزکیہ نفس کرے۔

قرآن شریف کا مطالعہ کرے۔ پھرایے نفس کا مطالعہ کرے۔ تبلیغ بہت عمدہ کام ہے مگر تبلیغ كرنے ميں بھى انسان كے دل ير زنگ لكتا ہے بھى اگر تقرير اچھى ہو كئى اينے مقابل كے مباحث کو ساکت کرا دیا تو دل میں غرور آگیا۔ اور تبھی اگر تقریر اچھی نہ ہوئی لوگوں کو پیند نہ آئی تو مایوی ہو گئی مجھی یہ ایک دلیل دیتا ہے ول ملامت کر آ ہے کہ تو دھو کا دے رہا ہے۔ اس فتم کی كى باتي بي جو دل ير زنگ لاتى بي - حديث سے ابت ہے كد بى كريم الفائي جب كى مجلس میں بیشا کرتے سے تو آپ استغفار پڑھ لیا کرتے سے حالا نکہ آپ اعلیٰ درجے کے انسان تھے۔ اور آپ می مجلس میں بھی نیک ذکر ہو تا تھا۔ یہ اس لئے تھاکہ آپ اللطابی مارے لئے ایک نمونہ تھے یہ ہمیں سکھایا جا تا تھا کہ ہم ایسا کیا کریں کہ جب کسی مجلس میں بیٹھیں تو استغفار کرتے رہیں اس لئے کہ کسی قتم کا ہارے دل پر زنگ نہ بیٹھے۔ اس لئے ذکر الٰی پر زیادہ زور دینا چاہئے۔ نماز وقت پر ادا کرنی چاہئے۔ ہاں اگر کوئی ایبا ہی خاص موقعہ آجائے۔ تو اگر نماز جمع کرنی یڑے تو کرے۔ لیکن میں ویکھتا ہوں کہ جاری جماعت میں لوگ جھٹ نماز جمع کر لیتے ہیں۔ یہ مرض نماز جع کرنے کی بہت چھلی ہے ایسانس چاہئے۔ اگر کوئی تمہاری باتیں کرتے ہوئے اٹھ کر نماز پڑھنے پر برا منا تاہے۔ تو منانے دو کوئی پرواہ نہ کرد اور نماز وقت پر ادا کرلو۔ قرآن شریف میں یقیمون الصّلوة آیا ہے اس لئے که وقت پر نماز پر ہن چاہئے۔ جب اس کے اپنے نفس میں کمزوری ہو گی تو پھراس کے جذب میں بھی کمزوری ہو گی۔ تبحد کی نماز مبلغ کے لئے بہت ضروری ہے۔ قرآن شریف میں آیا ہے۔ لَیا کیمیا الْمُزَّمِّلُ ٥ قُم الَّيْلَ الَّا قَلِيْلاً ٥ نِصْغَهَ اوا نَقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً ٥ أَوْزِدُ عَلَيهِ وَرُتِّل الْكُوْرَانَ تَرْتِيْلاً ١٠ ( المزل : ١٦٥) دن كے تعلقات سے جو زنگ آتے ہیں۔ وہ رات کو کھڑے ہو کر دعا کمی مانگ مانگ کر خشوع و خضوع کر کے دور کرنے جاہئیں۔ روزہ بھی بڑی اچھی چیز ہے۔ اور زنگ کے دور کرنے کے لئے بہت عمدہ آلہ ہے۔ روزہ صحابہ" بڑی کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ ہماری جماعت میں بہت سے لوگ ہیں جو روزہ رکھنے میں نستی کرتے ہیں۔ روزہ انسان کی حالت کو خوب صاف کر تا ہے جہاں تک تونیق مل سکے روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ بعض ایسے مواقع تلاش کرے جن میں کسی سے کلام نہ کرے خاموش ہو کر بیٹھے خواہ یہ وقت پندرہ بیں منٹ ہی ہو۔ بہت وقت نہ سہی گر

کچھ دفت ضرور ہونا چاہئے ماکہ خاموثی میں ذکر کرے۔ تبلیغ سے ذرا فراغت ہوئی تو ذکر اللی

کرے اس کے لئے یہ بہت مفید وقت ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے صبح کی نماز کے بعد پھر سورج فرد سے لیکر دس ہے دن تک کی وقت کر فرد ہنے ۔ یہ توایت نفس کی اصلاح ہے۔ تبلیغ کے کام میں مطالعہ بہت وسیع ہونا چاہئے۔ بعض دفعہ اجد گنوار آدمی آکر کچھ ساتے ہیں۔ اور وہ بہت لطیف بات ہوتی ہے۔ سلسلے کی کتابوں کا مطالعہ رہے۔ حضرت صاحب کی کتابیں اور پھردو سرے آدمیوں کی کتابیں اتنی اتنی دفعہ پڑھو کے فورا حوالہ ذہن میں آجائے۔

ایک مرض مولویوں میں ہے۔ یاد رکھو مولوی کہ کتاب نہیں کتابیں اپنی خریدہ ضرور تے اس کو لغو یا اسراف سیحتے ہیں۔ شاذو نادر زیادہ سے زیادہ مشکوٰۃ رکھ لی اور ایک کا فیہ رکھ لیا۔ لیکن انسان کے لئے جمال وہ اور بہت سے چندے دیتا ہے۔ کتاب خریدنانفس کے لئے چندہ ہے۔ کچھ نہ کچھ ضرور کتاب کے لئے بھی نکالنا چاہئے خواہ سال میں آٹھ آنہ کی ہی کتاب خریدی جائے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ لاکھوں کی ہی کتابیں خریدی جائے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ لاکھوں کی ہی کتابیں خریدی جائیں بلکہ جس قدر خرید سکو خریدو۔ یہ اس لئے کہ خرید فے والا پھرای کتاب کا آزادی سے مطالعہ کرسکے گااور اس طرح اس کے علم میں اضافہ ہوگا فراست برسے گی۔ بعض جگہ ہمارے مولوی جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کی کتابیں لیتے ہیں لیکن جب وہاں سے چلئے جیں تو وہ لوگ کتے ہیں کہ ہماری کتابیں لاؤ پھر دیٹی پڑتی ہیں۔ تو دو سری بات اپنی کتابیں فرید نے سے ہوتی ہے کہ آزادی پیدا ہوتی ہے احتیاج نہیں ہوتی۔

سوال و خوشامد کی عادت نہ ڈالو ہونی چاہئے۔ یہ بھی علاء میں بڑا بھاری نقص ہے کہ وعظ کیا اور بعد میں کچھ مانگ لیا۔ اور اگر کوئی ایباگرا ہؤانہ ہؤاتواس نے دو سرے پیرایہ میں اپنی ضرورت جتادی۔ مثل ہمارا کنبہ زیادہ ہے گزارہ نہیں ہوتا یا کسی دو سرے الفاظ میں لوگوں کو سنا دیا کہ کچھ روپے کی یا کوٹ وغیرہ کی ضرورت ہے۔ ایبا نہیں ہونا چاہئے۔ اللہ تعالی پر توکل چاہئے اس سے مانگنا چاہئے۔ حضرت مسے موعود کو الهام ہوا تھا کہ تیرے پاس ایبا مال لایا جائے گاکہ مال لانے والوں کو الهام ہوگا کہ مسے موعود کے پاس لے کرجاؤ۔ پھروہ مال آتا ہے۔ جو کئی کہتا تھا حضور جھے الهام ہوگئی کہتا تھا حضور جھے الهام

الله پر تو کل کرو۔وہ خود تمہارا کفیل ہو گا ہے تو خدا تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے بھیج دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ خود لوگوں کے دلوں میں تحریک کرتا ہے۔ جو دو سروں کا محتاج ہو پھراس کے لئے ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں اللہ تعالی پر کوئی بھروسہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لئے سامان پیدا كريا ہے۔ حضرت مولوى صاحب سايا كرتے تھے كه ايك دفعہ مجھے کچھ ضرورت پيش آئي ميں نے نماز میں دعا مانگی مصلی اٹھانے پر ایک پونڈ پڑا تھا میں نے اسے لیکراپنی ضرورت پر خرچ کیا۔ تو خدا تعالی خود سامان کرتا ہے کسی کو الهام کرتا ہے کسی کو خواب دکھا تا ہے اس طرح اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ لیکن مجھی اس طرح پر بھی ہو تا ہے کہ وہ ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ابندائی مرحلہ میں ہے کہ اس کی ضروریات ہی نہیں برهتیں اور اگر ضروریات پیش آتی ہیں تو پھرا یے سامان کئے جاتے ہیں کہ وہ مٹ جاتی ہیں۔ مثلاً ایک مخص بیار ہے اب اس کے لئے دوائی وغیرہ کے لئے روبوں کی ضرورت ہے۔ دعا کی۔ بیار ہی اچھا ہوگیا تو اب روبوں کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ تو ابتدائی مرحلہ یمی ہے کہ ضرورت پیش ہی نہیں آتی۔ میل حکمت سے کہ وہ لوگوں کا محتاج ہی نہیں ہو تا۔ دو سری حکمت سے ہے کہ لوگوں کا رجوع اس کی طرف ہو جاتا ہے۔ خدا خودلوگوں کے ذریعے سے سامان کرا تاہے۔ ہمارے سلسلے کے علاء اور وو سرے مولویوں کا مقابلہ کر کے و کچھ لو اِن کو لوگ خود نذر پیش کرتے ہیں۔ اور ا مولوی مانگتے پھرتے ہیں۔ ایک پیرتھا وہ ایک اپنے مرید کے گھر گیا وہ مرید اسے جب وہ آتا تھا ا یک روپیہ دیا کر نا تھااس دن اس نے ایک اٹھنی پیش کی ۔ پیرنے لینے سے انکار کیااور کہا کہ میں تو روپیہ لوں گا۔ غرض وہ اٹھنی دیتا تھاوہ روپیہ مانگتا تھا۔ بہت تکرار کے بعد اس مرید نے کہا جاؤییں نہیں دیتا۔ تمام رات وہ پیر ہاہر کھڑا رہا رات کو بارش ہوئی تھی اس میں بھیگا۔ صبح کہنے لگا کہ اچھالاؤ اٹھنی ۔ توبیہ حالت ہوتی ہے جو دو سروں کے محتاج ہیں۔ زلز لے کاذکرہے باہر باغ میں ہم ہوتے تھے۔ حضرت صاحب کو ایک ضرورت پیش آئی۔ فرمانے لگے قرض لے لیں پھر فرمانے کگے قرضہ ختم ہو جائے گا۔ تو پھر کیا کریں گے جلو خدا سے مائکیں نمازیڑھ کرجٹّ آئے تو فرمانے لگے ضرورت بوری ہو گئی۔ ایک شخص بالکل ملے کیلیے کپڑوں والا نماز کے بعد مجھے ملا۔ السلام علیم کر کے اس نے ایک تھیلی نکال کردی۔ اس کی حالت سے میں نے سمجھا کہ یہ پیپول کی تھیلی ہو گی کھولا تو معلوم ہُوا کہ دو سو روپیہ ہے۔ تو خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی حاجات کو جو

اس پر تو کل رکھتے ہیں اس طرح پوراکیا کر تاہے۔ تم مجھی دو سرے پر بھروسہ نہ رکھو۔ سوال ایک زبان سے ہو تا ہے اور ایک نظرہے یم نظرے بھی مجھی سوال نہ کرو۔ پس

عواں ایک زبان سے ہو ناہے اور ایک سرے کے اس صورت میں جب کوئی تمہیں پچھ دیگا جب تم ایسا کرو گے تو پھرخد اتعالی خود سامان کرے گا۔ اس صورت میں جب کوئی تمہیں پچھ دیگا بھی تو دینے والا پھرتم پر احسان نہیں سمجھے گا بلکہ تمہار ااحسان اپنے اوپر سمجھے گا۔

مبلغ کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر خادمانہ حیثیت لوگوں سے تعلقات رکھے۔لوگوں نے یہ نکتہ نہ سیجھنے کی وجہ سے بہت نقصان اٹھایا ہے۔

ر مے اولوں نے سیخھاکہ نوکر چاکروں کی طرح کام کرے ۔ یہ ناتہ نہ بھٹے کی وجہ سے بہت تفصان اٹھایا ہے۔ بعض نے سیخھاکہ نوکر چاکروں کی طرح کام کرے ۔ یہ مراد نہیں اس غلط فہمی کی وجہ سے ملآنے پیدا ہوئے جن کے کام مردے نہلانا ہواکر تا ہے ۔ کوئی بیار ہو جائے تو کہتے ہیں بلاؤ میاں جی کو وہ آکر اس کی خدمت کریں ۔ کھیتی کا ٹنی ہو تو چلو میاں جی ۔ گویا میاں جی سے وہ نائی و صوبی جس

طرح ہوتے ہیں اس طرح کام کیتے ہیں۔

دو سری صورت پھرپروں والی ہے۔ پیرصاحب چارپائی پر بیٹھے ہیں کی کی مجال نہیں کہ پیر صاحب کے سامنے چارپائی پر بیٹھ جاوے۔ حافظ صاحب سناتے سے ان کے والد بھی بڑے پیر سخے لوگ ہمیں آکر سجدے کیا کرتے سے۔ تو میں نے ایک وفعہ اپنی باپ سے سوال کیا کہ ہم قو مبعیہ مبار ہجرے کی اور کے آگے کرتے ہیں اور بید لوگ ہمیں سجدے کرتے ہیں اس پر مبیرے والد نے ایک کمی تقریر کی۔ تو ایک طرف کا بتیجہ میاں جی پیدا ہوئے جو جھوٹی گوائی دینی ہوئی تو چو میاں جی۔ اور اگر انکار کریں تو سمدیا کہ شہیں رکھا ہوا کیوں ہے۔ آپ قیامت ہوئی تو چو میاں جی۔ اور اگر انکار کریں تو سمدیا کہ شہیں رکھا ہوا کیوں ہے۔ آپ قیامت کے دن کیا خاک کام آئیں گے جو اس دنیا میں کام نہ آئے۔ اور دو سری طرف پیرصاحب جیسے پیدا ہو گئے تو دونوں کا بتیجہ خطرناک نگلا۔ یہ بڑی نازک راہ ہے۔ مبلغ خادم ہو اور ایبا خادم ہو پیدا ہو گئے تو دونوں کے دل میں اس کار عب ہو۔ خدمت کرنے کے لئے اپنی مرضی سے جائے۔ وُاکٹر اپنی ہاتھوں سے بناکر وائی ہی باتھوں سے بناکر دوائی ہی کہاری ہی دوائی ہی باتھوں ہے۔ اس لئے جب تم میں ایک ہی تو کل ہو گااور تم کس کی خدمت کی بدلے کے لئے نہیں کرو گے تو پھر تہماری ہی ایہ بی تھی جی جائے گا۔ وہ احسان سجھا جائے گا۔

اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو اس کی تشفی دینے والا ہمارا مبلغ ہو۔ کوئی بیوہ ہو تو

حب ہدایات شریعت اسلامیہ اس کا حال پوچینے والا اس کا سودا وغیرہ لانے والا اور اس کے دلوں میں دو دیگر کاروبار میں اس کی مدد کرنے والا ہمارا مبلغ ہو۔ اسکا نتیجہ بیہ ہو گا کہ ان کے دلوں میں دو چیزیں پیدا ہوں گی۔ ادب ہو گا اور محبت ہو گی۔ توکل کا نتیجہ ادب ہو گا اور خدمت کا نتیجہ محبت ہو گی۔ مبلغ کے لئے ضروری ہے کہ ایک طرف اگر ان میں دنائت نہ ہو تو دو سری طرف متئبر بھی نہ ہو۔ لوگ نوکر اس کو سمجھیں گے جو ان سے سوال کرتا ہو۔ جو سوال ہی نہیں کرتا اس کو وہ نوکر کیو نکر سمجھیں گے۔ اگر وہ اس کے پاس آئیں گے تو نوکر سمجھ کر نہیں بلکہ ہمدرد سمجھ کر۔ اگر اس سے پچھ پوچھیں گے تو ہمدرد سمجھ کر۔ اس وقت پھر مبلغ کو بیہ نہیں کمنا چاہئے کہ میں نوکر نہیں انہوں نے تو اسے نوکر نہیں سمجھا ہے وہ تو اسے ہمدرد سمجھ کر آگے ہیں۔ تو بیہ دو رنگ ہونے چاہئیں کہ اگر سب سے بردا خادم ہو تو ہمارا مبلغ ہو اور اگر لوگوں کے دلوں میں کسی کا ادب ہو تو وہ ہمارے مبلغ کا ہو۔ اس کے لئے وہ اپن کرنے کے لئے تیار ہوں۔

چرمبلغ کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ وہ دعا کیں کر تا رہے کہ اللی!

دعا کیں کرتے رہو

میں ان لوگوں کو ناراستی کی طرف نہ لے جاؤں۔ جب سے خلافت

قائم ہوئی ہے میں یہی دعا مانگتا ہوں۔ ایک امام کی نبت ایک لطیفہ ہے کہ بارش کا دن تھا ایک

لاکا بھاگتا چلا چا رہا تھا امام صاحب نے کہا دیکھنا لاکے کمیں گر نہ پڑنا۔ لڑکا ہوشیار تھا بولا آپ

میرے گرنے کی فکر نہ کریں میں گرا تو اکیلا گروں گا۔ آپ اپنے گرنے کی فکر کیجے اگر آپ

گرے تو ایک جماعت گرے گی۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا بہت ہی اثر ہؤا تو مبلغ

کو اس بات کا خیال رکھنا چا ہے کہ اگر وہ گرے گا تو اس کے ساتھ اس کا علقہ بھی گر جائے گا۔

دیکھو مولوی گرے مسلمان بھی گر گئے۔ یہ دو باتیں ہروقت نہ نظر رہنی چا ہمیں۔ اول کوئی

الی بات نہ کرے جس پر پہلے سوچا اور غور نہ کیا ہو۔ دوئم دعا کر تا رہے کہ اللی میں جو کموں وہ

ہرایت پر لے جانے والا ہو۔ اگر غلط ہو تو اللی ان کو اس راہ پر نہ چلا۔ اور اگر یہ درست ہے تو

اللی تو فیق دے کہ یہ لوگ اس راہ پر چلیں۔

اپ عمل دیکتا جوہدی کسی قوم میں ہواس کی تردید میں جرات سے لیکچردو نہ کرے۔ لوگوں کوان کی غلطی سے روکے۔ ایبانہ ہو کہ اللہ تعالے کے قول کے نیچے آئے۔ لَوْ لَا يَنْهُهُمُ الرَّرَبَّانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَادُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاكْلِهِمُ السُّحْتَ \* لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ، ِ ((المَاكَدُه : ١٣)

ترجمہ: عارف (لوگ) اور علاء انہیں ان کے جھوٹ بولنے اور ان کے حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ یقیناً بہت براہے۔

کیوں انہوں نے نہ رو کا۔ تو یہ فرض ہے۔ جمبئ کے مولوبوں کی طرح نہ ہو وہی لیکج ہونا چاہیے جس کی لوگوں کو ضرورت ہو۔ میں بات ہمارے اور لاہو ربوں کے درمیان جھگڑے کی ہے۔ وہ مرض بتانا نہیں چاہتے اور ہم مرض بتانا چاہتے ہیں۔ ان باتوں پر لیکچردینے کی ضرورت نہیں جو اچھی باتیں ان میں ہیں یا جو بدیاں ان میں نہیں ہیں۔ اگر وہ لڑ کیوں کو حصہ نہ دیں تو اس پر لیکچردو۔ روزے نہ رکھیں تو اس پر دو۔ نماز نہ پڑھیں تو اس پر دو۔ زکو ۃ نہ دیں تو اس پر دو۔ صد قہ و خیرات نہ دیں تو اس پر دو۔ لیکن جو باتیں ان میں ہیں ان پر نہ دو۔ غریبوں پر اگر وہ ظلم کرتے ہیں' شریفوں کا دب نہیں کرتے 'چوری کرتے ہیں' جھوٹ بولتے ہیں'ان پر لیکچردو ۔ لیکن چوری ان میں نہیں ہے اس پر نہ دو۔ مرضیں تلاش کرد اور پھردوا دو۔ تم بھی کسی خاص مخص کی طرف اشارہ نہ ہو۔ میں اپنا طریقہ بتا تا ہوں میں نے جب بھی کسی کی مرض کے متعلق بیان کرنا ہو تو میں دو تین میننے کا عرصہ در میان میں ڈال لیتا ہوں۔ تاکہ وہ ا بات لوگوں کے دلوں سے بھول جائے۔ تو اتنا عرصہ کر دینا جائے۔ اگر موقعہ ملے تو اس مخض کو جس میں یہ مرض ہے علیحدہ تخلیہ میں نرم الفاظ کے ساتھ سمجھاؤ۔ ایسے الفاظ میں کہ وہ چڑنہ جائے۔ ہمدر دی کے رنگ میں وعظ کرو۔ ایک طرف اتنی ہمدر دی دکھاؤ کہ غریبوں کے خدمتگار تم ہی معلوم ہو دو سری طرف اتنا برا بنو کہ تہیں دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو۔ دو فریق بننے نہ دو۔ دو فحضوں کے جھڑے کے متعلق کمی خاص کے ساتھ تمہاری طرف داری نہ ہو۔ کوئی مرض ا یاؤ تو اس کی دوا فورا دو ۔ کسی موقعہ پر چٹم یو ثی کر کے مرض کو بڑھنے نہ دو۔ ہاں اگر اصلاح چٹم یو ثی ہی میں ہو تو کچھ حرج نہیں۔ لوگوں کو جو تبلیغ کرو اس میں ایک جوش ہونا چاہئے۔ جب تک تبلیغ میں ایک جوش نہ ہو وہ کام ہی نہیں کر سکتا۔ سننے والے پر اثر ڈالو کہ جو تم کمہ رہے ہو اس کے لئے جان دینے کے لئے تار ہو۔ اور یہ جو پچھ تم سارہے ہو یہ تنہیں ورثے کے طور پر نہیں ملا بلکہ تم نے خود اس کو پیدا کیا ہے۔ (۲) ٹھٹھے باز نہیں ہونا چاہئے ۔ لوگوں کے دلوں سے ادب اور رعب جاتا رہتا ہے۔

ہاں زاق نبی کریم الله الله بھی کرلیا کرتے تھے اس میں حرج نہیں۔ احتیاط ہونی چاہئے۔ سجیدہ معلوم ہو۔

(۳) اور ہدردی ہونی چاہئے۔ نرم الفاظ ہوں سنجیدگ سے ہوں سمجھنے والا سمجھے میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ تہماری ہدردی و سیع ہونی چاہئے احمد یوں سے بھی ہو غیر احمد یوں سے بھی ہو نے احمد یوں سے بھی ہو غیر احمد یوں سے بھی ہو۔ ہدردی دونوں فریق کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے بی جھڑے ہوا کرتے ہیں۔ ایک فریق کہتا ہے ہم اپنے مولوی کو بلاتے ہیں دو سرے کہتے ہیں ہم اپنے مولوی کو بلاتے ہیں۔ دو سرے کہتے ہیں ہم اپنے مولوی کو بلاتے ہیں۔ ایک فریق کہتا ہے ہم اپنے مولوی کو بلاتے ہیں۔ دونوں فریق کے تم بی مولوی مولوی ہوگے۔ اور پھرا نہیں کی اور مولوی کے بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ وہ تمہیں اپنا مولوی سمجھیں گے۔ پھر تبلیغ صرف مسلمانوں میں بی نہیں ہونی چاہئے۔

(۴) آج تک ہمارے مبلغوں کا ذور غیراحمدیوں پر ہی رہا ہے۔ کثرت سے ہندو آباد ہیں ان میں بھی تبلیغ ہونی چاہئے۔ بہت می سعید روحیں ان میں بھی ہوتی ہیں۔ تمہاری ہمد ردی ان کے ساتھ بھی دیبی ہی ہونی چاہئے جیسے مسلمانوں اور احمدیوں کے ساتھ آکہ تم ان کے بھی پنڈت ہو جاؤ۔ اسلام کی تبلیغ ہندوستان میں اسی طرح پھیلی ہے حضرت معین الدین چشی کوئی استے بودے عالم نہ تھے بلکہ انہوں نے اپنا اعمال کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ ہدردی کے ساتھ ہندوؤں ہندوؤں کو مسلمان بنایا۔ اس لئے تم اپنی تبلیغ غیراحمدیوں سے ہی مخصوص نہ کرد بلکہ ہندوؤں عیسائیوں میں بھی تمہاری تبلیغ ہو اور ان سے بھی تمہارا دیبا ہی سلوک ہو۔ جمھے ہندویساں دعا کے لئے لکھتے ہیں نذریں تیجیج ہیں ان میں بھی سعید روحیں موجود ہیں۔ آگر ان کو صدافت کی طرف بلایا جائے اور صدافت کی راہ دکھائی جائے تو وہ صدافت کو تبول کرلیں۔

مبلغ کا فرض ہے کہ ایبا طریق اختیار نہ کرے کہ کوئی قوم اسے اپناد سٹمن سمجھے۔ اگر یہ کی ہندوؤں کے شریس جا تا ہے تو یہ نہ ہو کہ وہ سمجھیں کہ ہمارا کوئی دسٹمن آیا ہے بلکہ وہ یہ سمجھیں کہ ہمارا پوئی دسٹمن آیا ہے بلکہ وہ یہ سمجھیں کہ ہمارا پنڈت ہے۔ اگر عیسائیوں کے ہاں جائے تو سمجھیں کہ یہ ہمارا پادری ہے وہ اس کے جانے پر ناراض نہ ہوں بلکہ خوش ہوں۔ اگر یہ اپنے اندر ایبا رنگ پیدا کرے تو پھر غیر احدی بھی تمہارے کی شہر میں جانے پر کسی مولوی کو نہ بلا کیں گے۔ نہ ہندو کسی پنڈت کو اور نہ عیسائی کسی پادری کو ۔ بلکہ وہ تمہارے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے۔ یہ وجہ ہے کہ اسلام نے بڑے بوے لوگوں کو جو کسی نہ ہب میں گزر چکے ہوں گالیاں دینے سے روکا ہے۔

اسلام اس بات کا بری ہے کہ تمام دنیا کے لئے نبی آئے اور انہوں نے اپنی امتوں میں ایک استعداد پیدا کردی پھر بتایا کہ اسلام تمام دنیا کے لئے تبلیغ کرنے والا ہے۔ تبلیغ میں بید یادر کھو کہ کبھی کسی شخص کے قول سے گھبراؤ نہیں اور نہ قول پر دارو بدار رکھو۔ دلیل اور قول میں فرق ہے دلیل پر زور دینا چاہئے۔ لوگ دلیل کو نہیں سبچھتے مسلمان آریوں سے بات کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں قرآن میں یوں آیا ہے آریوں کے لئے قرآن جست نہیں۔ تم رویہ دلیل کو پیش کرنے کا اختیار کرو تا جماعت احمد یہ میں بید رنگ آجائے۔ ولا کل سے فیصلہ کرو عقلی دلا کل بھی ہوں اور نقلی بھی۔ دلیل ایس نے بوں اور نقلی بھی۔ دلیل ایس نے ہو کہ حضرت مولوی نور الدین استے برے عالم شے وہ بھا مرزا صاحب کو مان لیا اس لئے مصاحب کو مان کیا ہوں۔ ایس دلیل نہیں ہوئی چاہئے بلکہ دلیل سے بات کرو تا کہ جماعت میں دلا کل سے مانے کا رنگ پیدا ہو۔ اگر جماعت میں دلا کل سے مانے کا رنگ پیدا ہو۔ اگر جماعت میں دلا کل سے مانے کا رنگ پیدا ہو جائے گاتو پھر وہ کسی شخص کے جماعت سے نکلنے پر گھبرا کیں گے نہیں۔ بچی اتباع پیدا کرو۔ جھوئی اتباع نہ ہو وہ کسی شخص کے جماعت سے نکلنے پر گھبرا کیں گے نہیں۔ بچی اتباع پیدا کرو۔ جھوئی اتباع نہ ہو آریوں کے سامنے قرآن شریف دلیل کے طور پر پیش کرو۔ اس طرح پیش نہ کرو کہ تم مانے ایس میں۔

ایک اور دهو کا بھی لگتاہے کہ بعض پھردعوئی کے لئے بھی دلیل مانگتے ہیں۔ دعوئی پڑھو تو کہتے ہیں دلیل دو۔ جہاں دعوئی کا اثبات ہو وہاں دعوئی خود دلیل ہو تاہے۔ مثلاً حضرت صاحب کی نسبت کوئی پوچھے کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعوئی کیا ہے تو ہم دعوئی پڑھ دیں گے۔ اور اس کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس نے دعوئی مانگا ہے۔ لاہوریوں اور ہمارے درمیان حضرت صاحب کا دعوئی ہی دلیل ہے۔

جب بحث کرد تو مد مقابل کی بات کو سمجھو کہ دہ کیا کہتا ہے۔ مثلاً تنایخ کی بات شروع ہوئی ہو۔ تو فورا تنایخ کے رد میں دلائل دینے نہ شروع کرد۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے لیکر چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں بھی اختلاف آ تا ہے۔ اب اگر تم اس کے برخلاف دلیلیں دینے لگ پڑد ادر آخر میں دہ کمدے کہ آپ تو میری بات سمجھ بی نہیں تو تقریر بے فائدہ جائے گی۔ اس کی بات سمجھو کہ آیا وہ دبی تو نہیں کہتا جو تمہارا بھی عقیدہ ہے۔ بغیر خیالات معلوم کے بات نہ کرد۔ تنایخ کے متعلق بات کرد تو پوچھو کہ تمہارا تنایخ سے کیا مطلب ہے۔ اس کی ضرورت کیا پیش آئی۔ غرض ایسے سوالات کر کے پہلے اس کی اصل حقیقت سے آگاہ ہوادر پھر ضرورت کیا پیش آئی۔ غرض ایسے سوالات کر کے پہلے اس کی اصل حقیقت سے آگاہ ہوادر پھر

بات کرد۔ اس طرح اول تو اس کے دعویٰ میں ہی اور نہیں تو پھر دلیلوں میں ہی تنہیں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ کوئی گور نمنٹ اپنے دسٹمن کو اپنا قلعہ نہیں دکھاتی۔ قانون ہنے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی کوشش کرے تو پکڑا جاتا ہے۔ کیونکہ کمزور موقعہ معلوم کرکے پھراس پر آسانی سے حملہ ہو سکتا ہے۔اس لئے پہلے کمزور موقعے معلوم کرواور پھر حملہ کرد۔

تھوڑے وقت میں بہت کام کرنا سکھو۔ تھوڑے وقت میں بہت کام کرنا ایبا گر ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے بڑے بڑے عمدے حاصل کر تاہے۔ انسان محنت کر تاہے اور ایک وائسرائے بھی۔ مزدور آٹھ آنے روز لیتا ہے وائسرائے ہزاروں روپیے روز- کیا وجہ؟ وہ تھوڑے وقت میں بہت کام کر تا ہے۔ اس کا نام لیانت ہے۔ دو سرا طریق دو سرول سے کام لینے کا ہے۔ بڑے بڑے عمدے دار خود تھوڑا کام کرتے ہیں دو سروں سے کام لیتے ہیں۔ وہ تو خوب تنخوا ہیں یاتے ہیں لیکن ایک محنتی مزدور آٹھ آنہ ہی کما تا ہے۔ یہ لیاقت کام کرنے کی لیافت سے بڑی ہے۔ پس جتنی لیافت کام کروانے کی ہو گی انتا بڑا ہی عہد ہ ہو گا۔ محمد رسول اللہ اللها الله كوكيول سب سے برا درجہ ملا ہے۔ محت كرنے ميں تو لوگ جو سالها سال غاروں ميں رہتے تھے آپ سے بوھے ہوئے تھے۔ آپ میں کام لینے کی لیانت تھی۔ یہ بھی اللہ تعالی نے انسان میں ایک طاقت رکھی ہے۔ بہت جگہ سیکرٹری ہوتے ہیں خود محنتی ہوتے ہیں لوگوں سے کام لینا نہیں جانتے پھر لکھتے ہیں لوگ مانتے نہیں۔ دو سری جگہ سیکرٹری ہو تاہے وہ خود تھو ڑا کام کر تا ہے۔ لیکن لوگوں سے کام لیتا ہے اور خوب لیتا ہے تمام انتظام ٹھیک رہتا ہے۔ ہمیشہ ا پنے کاموں میں خود کام کرنے اور کام لینے کی طاقت پیدا کرو۔ ایسے طریق سے لوگوں سے کام لو کہ وہ اسے بوجھ نہ سمجھیں۔ بہت لوگ خود محنتی ہوتے ہیں جب تک وہ وہاں رہتے ہیں کام چتارہتا ہے لیکن جب وہ وہاں سے ہٹتے ہیں کام بھی بند ہو جا تا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے سلسلے جو ہوتے ہیں جب نبی مرجا تا ہے تو وہ سلسلہ مثنا نہیں بلکہ اس کے آگے کام کرنے والے بیدا ہو گئے ہوتے ہیں۔ یہ اس لئے کہ نبی ایک جماعت کام کرنے والی تیار کر جاتا ہے۔ پس تممارے سپرد بھی کبی کام ہوا ہے۔ یہ ایک مشن ہوتی ہے خوب مشن کرولوگوں میں کام کرنے کی روح بھونک دو۔ حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ میں کام کرنے کی ایک روح بھونگ تھی۔ ہردو میننے کے بعد کونے کاگور نربداتا تھا حضرت عمر فرماتے سے اگر کونے والے مجھے روز گور نربدلنے کے لئے کہیں تو میں روز بھی بدل سکتا ہوں۔ ایسے رنگ میں کام کرو کہ

لوگوں کے اندر ایک روح پھونک دو۔ بھی مت سمجھو کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مانتے نہیں۔ عرب کی زمین کیے شریروں کی تھی پھر کیسے شریفوں کی بن گئی۔ بیہ بات غلط ہے کہ وہ مانتے نہیں۔ تم ایک دفعہ ساؤ دو دفعہ ساؤ آخر مائیں گے۔ بیہ اس شخص کی اپنی کمزوری ہوتی ہے جو کہتاہے مانتے نہیں۔

کبھی اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہئے۔ یہ خیال کرکے کہ اگر یہ یوں نہیں مانا تو اس
استقلال طرح مان لے گا۔ اس میں وہ تو نہ ہاراتم ہار گئے کہ تم نے اپنی بات کو ناکانی سمجھ کر
چھوڑ دیا۔ تم نے اپنا دین چھوڑ کر دو سرے کو منوا بھی لیا تو کیا فائدہ۔ بہت سارے لوگ کھتے
ہیں کہ غیراحمدی وفات مسئے پر چڑتے ہیں۔ چلو وفات مسئے چھوڑ کر اور باتیں منواتے ہیں یہ غلط
ہے۔ وفات مسئے مان جائیں تو پھر آگے پیش کرو۔ تر تیب سے پیش کرو۔ ملمع سازی سے پیش نہ
کرو ملمع سازی سے پیش کرنے کا یہ نتیجہ ہو گا کہ جب اس پر بات کھلے گی تویا وہ تم سے بد ظن

ہوں گے اور یا پھر تمہارے ندہب ہے۔ جن جن باتوں پر خدانے تہمیں قائم کیا ہے ان کو پیش کرو۔ اگر لوگ ند مائیں تو تمہارا کام پیش کرنا ہے منوانا نہیں وہ اللہ کا کام ہے۔ محمد رسول اللہ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ فَذَکِرْ الد إِنَّمَا اَنْتَ مُذَکِرُ وَ اَللہ عَمْلِهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ، رافاتی، ۲۲۔۲۲) رافاتیہ: ۲۲-۲۲)

جماعت میں ایک احساس پیدا کرد۔ وہ احمد یوں کی محبت جماعت میں کیااحساس پیرا کرو پر دو سرے رشتہ داروں کی محبت کو قربان کر دیں ایسی محبت احدی لوگوں سے ہونی جاہئے کہ رشتہ داری کی محبت سے بھی بڑھ جائے۔ حق کی آئید ہونی چاہئے یہ نہیں ہونا چاہئے کہ اگر احمدی کے مقابل میں رشتہ دار آگیا ہے تو رشتہ دار کی طرف داری اختیار کر لی جائے ہاری قوم ہاری جماعت احدیت ہے۔ پھراس بات کا احساس پیدا کرنابھی ضروری ہے کہ دین کااب سب کام ہم پر ہے جب بیہ کام ہم پر ہے تو ہم نے دنیا کے کتنے مفاسد کو دو ر کرنا ہے۔ پھرانس کے لئے گتنی پڑی قرمانی کی ضرورت ہے۔اس بات کو پیدا کرو کیہ ہرایک آدمی مبلغ ہے صحابہ" سب مبلغ تھے۔ اگر ہرایک آدمی مبلغ ہو گا تب اس کام میں کچھ آسانی پیدا ہو گی اس لئے ہرایک احمدی میں تبلیغ کاجوش پیدا کرد۔ پھرمالی ایداد کا احساس ﴾ پيدا كرو \_ اگرچه هاري جاعت كامعيار تو قائم هو كيا ہے كه فضول جُگهوں ميں جو روپيه خرچ كيا جا تا ہے مثلاً بیاہ شادیوں میں وہ اب دین کے کاموں میں خرچ ہو تا ہے۔ لیکن یہ احساس بیدا ہونا چاہئے کہ ضروریات کو کم کر کے بھی دین کی راہ میں روپیہ خرچ کیا جائے۔ جماعت کا اکثر حصہ ست ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو بت جوش رکھتے ہیں۔ لیکن یہ بات بوشیدہ نہیں کہ آخر میں سارا بوجھ انسیں لوگوں پر بیز کران لوگوں میں سستی آنی شروع ہو جائے گی۔ تو ایک حصہ پہلے ہی سُت ہُوا دو مرا پھراس طرح ست ہو گیا تو یہ اچھی بات نہیں اس لئے چاہئے کہ جماعت کو ایک یانہ پر لایا جائے۔ جماعت کی بیہ حالت ہے کہ اخبار میں چندے کے متعلق نکلے تو کان ہی شیں د هرتے ۔ ہاں علیحدہ خط کی انتظار میں رہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی شخص کالڑ کا گم ہڑا ہو اور اخبار میں نکل جائے توجس کے ہاں ہو تاہے وہ اسے وہیں روک لیتا ہے خط کی انتظار نہیں کرتا۔ اسکے دلوں میں ایباجوش پیدا کرو کہ جو نئی ہے دین کے لئے آواز سنیں فورا دو ٹریزیں۔ پہلے مبلغ اپنی زندگی میں بیراحیاں پیداکریں۔ جب کوئی اعتراض پیش آدے پہلے خود اس کے حل کرنے مسائل کے متعلق غور کروا کی کوشش کرد۔ فورا قادیان لکھ کرنہ بھیج دد۔ خود سوچنے سے اس کا جواب مل جائے گا۔ اور بیسیوں مسائل پر غور ہوجائے گی جواب دینے کا مادہ پیدا ہو گا۔ ہم سے پوچھو گے تو ہم تو جواب بھیج دیں گے لیکن پھریہ فائدے تمہیں نہ ملیں گے۔ اس گا۔ ہم سے پوچھو گے تو ہم تو جو اس کو حل کروجب حل کر چکو تو پھر تبادلہ خیالات ہونا چاہئے۔ اس کا ذہن سے ایک اور ملکہ پیدا ہو گا۔ جو آب ہی سوچ اور پھراپنے سوچ پر ہی بیٹھ جائے۔ اس کا ذہن کند ہو جاتا ہے۔ لیکن تبادلہ خیالات سے ذہن تیز ہوتا ہے۔ ایک بات ایک نے تگالی ہوتی ہے ایک اور دو سرے نے اس طرح پھرسب اسمی کرکے ایک مجموعہ ہوجاتا ہے۔ دو مبلغ جمال ملیں تو لغو باتیں کرنے کی بجائے وہ ان مسائل پر گفتگو کریں۔ دو مبلغ جمال ملیں تو لغو باتیں کرنے کی بجائے وہ ان مسائل پر گفتگو کریں۔ خد اتعالی سے تعلق ہو۔ دعا ہو۔ تو کل ہو۔

اوگوں کو قادیان بار بار آنے کے لئے اور تعلق قادیان آنے کی تاکید کرتے رہو پر اکرنے کے لئے کوشاں رہو۔ جب تک کسی شاخ کا جڑسے تعلق ہو تا ہے وہ ہری رہتی ہے۔ لیکن شاخ کا جڑسے تعلق ٹوٹ جانا اس کے سو کھ جانے کا باعث ہوتا ہے۔ موجودہ فتنے میں نوے فیصدی ایسے لوگ ہیں جو اس وجہ سے کہ ان کا تعلق قادیان سے نہ تھا فتنے میں پڑے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ قادیان میں پچھ کام نہیں رہا روپیہ جاتا ہے اور وہ لوگ بانٹ کر کھالیتے ہیں۔اس لئے لوگوں کو قادیان سے تعلق رکھنے کے لئے کوشش کرتے رہو۔ اپنے کاموں کی ربورث ہرسہ ماہی پر بھیجو۔اس کے دو سری طرف میں نے زائد نوٹ کھوا دیئے ہیں ان کے متعلق بھی کھو۔ یہ بھی یاد رکھو کہ شہروں میں بھی ہماری جماعت میں وفاداری کا اثر لاہوریوں کی دیکھا دیکھی تم نہ ہو جائے۔ بمیشہ جمال جاؤ ان کے فرائض انہیں یاد دلاتے رہو۔ سیاست میں بڑنا ایک زہرہے جب آدمی اس میں پڑتا ہے دین سے غافل ہو جاتا ہے۔ سیاست میں پڑنا امن کا مخل ہونا ہے اور امن کانہ ہونا تبلیغ میں روک ہو تا ہے۔ میں لاہوریوں سے اتنا نہیں ڈر تا جتنا کہ میں سیاست میں بڑنے سے ڈر تا ہوں سیاست صداقت کے خلاف 'احسان کے خلاف' شریعت کے احکام کے خلاف ہے یہ ایباز ہرہے کہ جس جماعت میں اس زہرنے اثر کیاہے پھر وہ ترقی نہیں کر سکی۔ اس پر بردا زور دو اس وقت سیاست کی ایک ہوا چل رہی ہے۔ یہ تبلیغ میں بری رکاوٹ ہے۔ بعض لوگ اس سلسلے میں اس لئے نہیں داخل ہوتے کہ اس نے وفاداری کی تعلیم دی ہے۔ پس تم سیاست میں پڑنے سے لوگوں کو رو کو۔ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی تعلیم دو۔۔

## تقویٰ کے حصول کے ذرائع

رحضرت مصلح موعود خلیفته المسیح الثانی کی تقریر سے لئے ہوئے نوٹوں کی بناء پر تیار کیا گیا۔ اکمل)

الله تعالی سورہ مائدہ میں فرما ہے۔ وَا تَتَقُوا الله وَاسْمَعُوْا ، وَاللّهُ لَقُولُ اللّه وَاسْمَعُوْا ، وَاللّهُ لَقُوكُ کی تعریف لَا یَقُولُ الْفُوسِقِیْنَ ، (المائدہ : ١٠٩) الله کا تقویٰ اختیار کرو۔ اور الله نافرمان لوگوں کو کامیاب نہیں کرتا۔ اچھی طرح اس کے احکام کی فرما نبرداری کرو۔ اور الله نافرمان لوگوں کو کامیاب نہیں کرتا۔ اس آیت سے ظاہر سے کہ تقویٰ فرما نبرداری کانام ہے۔

اور فرمانبرداری محبت کی وجہ سے کی جاتی ہے یا خون کی فرمانبرداری محبت کی وجہ سے کی جاتی ہے یا خون کی فرمانبرداری محبت حسن و احسان کے مطالعہ سے پیدا ہوگی اور خوف جلال کے مطالعہ سے چونکہ انسانی فطرت میں بھی دو باتیں ہیں اس لئے سورہ فاتحہ میں ان دونوں سے کام لیا گیا ہے۔ فرما تا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِللّٰهِ دَبِّ الْمُعْلَمِيْنَ اللّٰهُ حُمْنِ اللّٰهِ حَيْمِ ، بيه تمام احسان یا دولا کر کہ ایک پہلوسے ہی حسن بھی ہے۔ لوگوں کو اپنی فرمانبرداری کی طرف متوجہ کیا ہے۔ چونکہ بعض طبائع بجز خوف ولانے کے فرمانبرداری نہیں کرتیں۔ اس لئے ان کے لئے فرمایا۔ مٰلِكِ یَوْمِ الدّیْنِ لیعنی بڑاء و سزا کا بھی میں مالک ہوں۔

الغرض فرمانبرداری کامل مجت یا کامل خوف پر ہے۔ اور اس تقوی انبیاء کی بعثت سے کے لئے اللہ نے دو سامان مقرر کئے ہیں ایک آسانی ایک زمینی ۔ آسانی سامان جس سے لوگوں میں فرمانبرداری یا تقوی پیدا ہو وہ انبیاء کی بعثت ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ تقویٰ کی روح دنیا سے گم ہو چلی ہے توانبوں نے اپنے مولی کے حضور کر گزاکر دعا کی۔ دَبَنا وَ ابْعَثْ فِیْهِمْ دَسُولًا مِنْهُمْ یَتُلُو اعلیهِمْ ایک مولی کے حضور کر گزاکر دعا کی۔ دَبَنا وَ ابْعَثْ فِیْهِمْ دَسُولًا مِنْهُمْ یَتُلُو اعلیهِمْ ایک مولی کے حضور کر گزاکر دعا کی۔ دَبَنا وَ ابْعَثْ فِیْهِمْ دَسُولًا مِنْهُمْ یَتُلُو اعلیهِمْ ایک مولی کے حضور کر گزاکر دعا کی۔ دَبَنا وَ ابْعَثْ فِیْهِمْ دَسُولًا الْکِویْمُ دَر البقرہ دُول اللهِ اللهُ مِن سے معوث کر۔ جو ان پر تیری آیتی پڑھ

کر سادے اور ان کو کتاب و حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے تحقیق تو عزیز و حکیم ہے۔ یہ وعا قبول ہوئی اور ایک رسول مبعوث ہوا جس نے اکھڑے اکھڑ قوم میں فرمانبردادی کی روح پیدا کر دی۔ انبیاء کا ہتھ خدائے قدوس کے ہتھ میں ہو تا ہے اس لئے جو ان سے تعلق پیدا کر تا ہے وہ بھی پاک کیا جا تا ہے۔ ان کی مثال بجل کی بیڑی ہی ہے کہ جس کا ذرا بھی تعلق اس کے ساتھ ہوا وہ متأثر ہوئے بغیر نہ رہا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہزاروں ٹمپرنس سوسائٹیاں اسنے سالوں سے کام کر رہی ہیں ان کاکوئی قابل ذکر فائدو نہیں۔ گر محمد رسول اللہ اللے اللے اللے آواز اللہ تا ان کا کوئی قابل ذکر فائدو نہیں۔ گر محمد رسول اللہ اللہ اللہ قابل کے دربار سے ایک آواز اللہ تھی ہے اور تمام بلا استثناء شراب کے ملکے لنڈ ہا دیے ہیں۔ مسلمانوں کا بیہ حال ہے کہ دنیا کے اور تمام بلا استثناء شراب کے ملک لنڈ ہا دیے ہیں۔ مسلمانوں کا بیہ حال ہے لیک نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہے اور پھردین پر اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے۔ امیر کابل کی طرف سے ایکاء ہو تا ہے کہ صرف ظاہرداری کے لئے کمدو میں مرزا کو مسیح نہیں مانتا گروہ طرف سے ایکاء ہو تا ہے کہ صرف ظاہرداری کے لئے کمدو میں مرزا کو مسیح نہیں مانتا گروہ سے یاک کیا گیا۔

دوسرا زریعہ زمین ہے۔ جس سے مراد انسان کا اپنی طرف سے مجاہدہ ہے۔ اس وقت روح انسانی کی حالت اس گھوڑے کی طرح ہوتی ہے جو آہت آہت سدھایا جا تاہے۔ اس لئے فرہا تا ہے۔ والَّذِینَ جَاهَدُوْا فِیْنَا لَنَهْدِیَنَهُمْ وَلِلَنَا۔ رابعگوت : ٤٠) جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں۔ ہی ہا ہادات میں سے چند کا ذکر اس جگہ کیا جا تا ہے اول صحبت صاد قین ۔ صاد قین کی صحبت ایس ہے کہ اس کے ذریعہ انسان پاک کیا جا تا ہے۔ صحبت کا اثر ایک مانی ہوئی بات ہے۔ لوگ آکسر کو تلاش کرتے پھرتے ہیں میرے نزدیک دنیا میں اگر کوئی آکسیر ہے تو صحبت صاد قین۔ مبارک وہ جو اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اللہ تعالی قرآن شریف میں فرما تا ہے۔ لیا گیا الّذِیْنُ اُمنُو ااتّقُو اللّٰ کو نُوا مَعَ الصّدِ قِیْنَ ، وَاللّٰ قرآن شریف میں فرما تا ہے۔ لیا الّذِیْنُ اُمنُو ااتّقُو اللّٰ کو نُوا مَعَ الصّدِ قِیْنَ ، را التو بہ : ١١١٥ یعنی اے مؤمنو! تقوی افتیار کرو۔ اور اس تقویٰ کے حصول کا ذریعہ کیا کی ہوں کے جا تھی مارے جاتے ہیں۔ صادق فول میں ایک برتی اثر ہوتا ہے۔ جس سے گاہوں کے جراثیم مارے جاتے ہیں۔ صادق خدا کے حضور ایک عزت رکھتا ہے۔ اس کے طفیل صادق سے تعلق رکھنے والا بھی باریاب ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اپنے ایک طفیل صادق سے تعلق رکھنے والا بھی باریاب ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اپنے ایک علی من اس کے ناراض ہو کیں کہ وہ ان کے بہت صدقہ کرنے کا شاکی تھا۔ آپ نے تھم فرما

دیا کہ ہمارا بھانجہ بھی ہمارے گھر میں نہ آئے۔ ایک روز چند صحابہ "کبار نے باریا بی کی اجازت چاہی جو انہیں دی گئی۔ ان میں صدیقہ "کے بھانج بھی شامل تھے۔ اور وہ بھی اندر چلے گئے۔ دیکھا صاد قول کی صحبت نے کیا فائدہ دیا۔ اسی طرح دیکھا گیا ہے کہ اچھی جنس کے ساتھ اونی جنس مل کر بک جاتی ہے۔

و سرا ذریعه نفس کا محاسبہ ہے۔ یعن ہر روزتم اپنے کاموں پر ایک تقیدی نظر کرو۔ اور رکھو کہ تمہاری حرکت دنیا کی طرف ہے یا دین کی طرف اور آیا کوئی کام اللہ کی نافرانی کاتو نہیں کیا اور پھر اس کی اصلاح کرو۔ اللہ تعالی فرا تا ہے۔ آیا گیما الّذِیْنُ اَ مَنُوا اتّقُوا اللّهُ وَلَتَنْظُرُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

تیسرا ذرایعہ گناہوں پر پشیانی لینی تو ہہ ہے۔ا لتّا مِبْ مِنَ الذّ نْبِ کُمْنُ لَا ذَ نْبَ لَهُ (ابن البہ کلم الربہ باب ذکر التوب) جو محف اپنے گناہوں پر پشیانی کا اظمار کرتا ہے۔ وہ ان کے بد بتائج سے محفوظ رہتا ہے۔ اور آئندہ کے لئے نیکی و تقویٰ کے واسطے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اور شیطان کے مزید حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت معاویہ کی نماز فجر تضاء ہو گئ اس پر ان کو اس قدر پر بیثانی ہوئی اور اس قدر وہ خدا کے حضور روئے اور چلائے کہ انہیں ایک نماز کے بدلے دس نمازوں کا ثواب ملا۔ وو سرے روز کسی نے انہیں اٹھایا پوچھا تو کون ؟ کما میں تو شیطان ہوں۔ انہوں نے تعجب کیا کہ نماز کے لئے شیطان بیدار کرے۔ اس نے کما۔ اگر میں نہ اٹھاؤں تو آپ ایک نماز کے برلے میں نازوں کا ثواب پائی سے نماز کے برلے میں نازوں کا ثواب پائی سے نماز کے برلے دس نمازوں کا ثواب پائی سے خرض تم اپنی کسی لغزش پر اس قدر پشیانی ظاہر کرو کہ تمہارا شیطان مسلمان ہو جائے۔

چوتھا ذرایعہ - تمام کاموں میں اللہ تعالی پر توکل کر تا رہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص رات بھر سوچتا رہے اور کھے کہ ابن عمر میرا کام کردے گا۔ تو خواہ مخواہ میری توجہ اس طرف ہوگی۔ اس طرح جو انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا سارا ہر امر میں ٹھمرا تاہے اللہ تعالیٰ اس پر خاص توجه کرتاہے اور جس پر اللہ تعالیٰ کی توجہ ہو وہ کیوں فرمانبردارنہ ہے گا۔

پانچواں ذریعہ حصول تقویٰ کا استخارہ ہے۔ یعنی ہر روز اپنے کاموں کے لئے استخارہ کرے۔ اور اپنے مولی سے دعا کرے کہ جو کام نیک اور تیری مرضی کے مطابق ہیں ان کی توفیق عطا ہو۔ اور جو تیری مرضی کے موافق نہیں ان سے جھے ہٹا لے۔ اگر ہر روز ایسانہ کرسکے تو ہفتہ میں ایک بار تو ضرور ہی کرے۔

چھٹا ذریعہ ہیر کہ دعاؤں میں لگارہ ۔ جو مخص اپنے اللہ سے دعاکر تا رہے اللہ اسے اپنی رضامندی کی راہیں دکھل تا ہے ادر گمراہ ہونے سے بچا تا ہے۔

ساتواں ذریعہ کین شکو تُم لاَ ذِید تنکم (ابراہم: ۸) سے ظاہر ہے کہ جس نعت باری تعالی پر ہم شکر کریں گے وہ بڑھ بڑھ کر دی جائے گی۔ پس انسان اگر کوئی نیکی کرے تو اسے چاہئے کہ بہت بہت شکر بجالائے آکہ اور نیکیوں کی توثیق ملے اور وہ متی بن جائے۔ آٹھوال ذریعہ ۔ سُبہ کا الله وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلاَ اِللّهَ اَللّهُ وَاللّهُ اَکْبُرُ۔ پڑھتا رہے۔ اس میں یہ سرہے کہ جو کسی کی تعریف کرے وہ ممدوح چاہتا ہے کہ یہ بھی ایسا بی بن رہے۔ اس میں یہ سرہے کہ جو کسی کی تعریف کرے وہ ممدوح چاہتا ہے کہ یہ بھی ایسا بی بن جائے۔ نبی کریم الله الله الله الله الله کو وحدہ لا شریک ثابت بات خداکی دل و خدائی دل و

جان اور اپنے عمل سے بڑائی بیان کرے اسے اللہ بڑا بنا دے گا۔ اور جو اس کی تسبیح کرے گا خدا اسے پاک بنا دے گا۔ اور جو اس کا حالہ بنے گاوہ محمود ہو جائے گا۔

نوال ذریعہ - نمازوں سے اپی اصلاح کرے۔ کیونکہ فرما تا ہے۔ اِنَّ الصَّلُو ةَ تَنْهُلَ عَنِ الْفَحْسَاءِ وَالْمُنْكُو ، ﴿ العَكُوت ، ﴿ ﴿ مَا لَهُ الْمِنْكِو لَهُ مَا الْمُعْلَولَ ﴾ مَن الْمِنْ الْمُعْلَولَ ﴾ مَن الْمُعْلَولَ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وسوال ذریعہ - اللہ تعالی کے جلال و جمال کا معائد کرتا رہے۔ جلال کے متعلق فرما تا ہے اوکم یھدِ کہم کم اَ هُلکنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُّ وَنِ یَهْ شُوْنَ فِنْ مَسْكِنِهِمْ اِنَّ فِنْ لَاكَ اِللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُل

ہوگا۔ اور جس سازوسامان دنیوی کے لئے خدا کو ناراض کیا اس کا انجام یہ ہے۔ تو لا محالہ فرمانبرداری کی طرف توجہ ہوگی۔ اور جمال یعنی انعامات کے متعلق اس کے ساتھ ارشاد ہوتا ہے۔ اَوَلَهُمْ یَرُوْا اَنّا نَسُوْ قُ الْمَاءَ اِلَی الْاَدْ ضِ الْجُوْ نِ فَنْخُرِجُ بِهٖ ذَدْ عًا تَا کُلُ مِنْهُ اَنْهَا مُوْمُ وَاَنْفُسُهُمْ اَافَا لَا يَسُووُونَ الْمَاءَ اِلَی الْاَدْ ضِ الْجُوْ نِ فَنْخُرِجُ بِهٖ ذَدْ عًا تَا کُلُ مِنْهُ اَنْهَا مُومُ وَاَنْفُسُهُمْ اَافَا لَا يَسُووُونَ الْمَاءَ اللَّى الْمَاءِ وَلَى الْمَوْدُونَ اللَّهِ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ كُلُ مِنْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الل